# عہد نبوی میں مذہبی تعلیم کے رجحانات کا تحقیق مطالعہ

#### Research Study of Religious Education Trends in the Prophet (PBUH) Era

<sup>1</sup>Dr. Nisar Ahmad\*

<sup>2</sup>Rehana Kanwal\*\*

#### **Abstract**

Education is a very important aspect of human life. Muslims were strongly believed on Religious Education. It was considered mandatory for spiritually life here in this world and here after. This article "Research Study of Religious Education Trends in the Prophet (PBUH) Era" introduces the concept of "education" with its definition from Oxford Dictionary and by Muslims philosophers. The "Education System" is also defined with its main components and its objectives in the light of sayings by various Muslim intellectuals. Then, the education system in the Prophet (PBUH) Era is discussed in detail. The role of Prophet (PBUH) and his companions and their effects are also discussed. It also studies the main objectives of Religious Education, its curriculum, the role of Mosque and the relation between teacher and student. Lastly, the current education system of Pakistan is analyzed critically and a few suggestions are given to make it a better one.

Keywords: Muslim, Education, Religious, Islam, Curriculum, Mosque

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>\*assistant professor, Department of religious study, Forman Charistain college Lahore. <a href="mailto:nisarahmad@fccollege.edu.pk">nisarahmad@fccollege.edu.pk</a>

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>\*\* M.Phil Scholar, Department of Islamic studies, National College of Business Administration and Economics, Lahore. Email:rehanakanwal285@gmail.com

اپنی اصل کے اعتبار سے تعلیم لفظ "علم" سے ماخو ذہے۔ علم کے معنی کسی چیز کو جاننا یا حقیقت کی گہر ائی کا ادراک کرنا کے ہیں۔ انگریزی زبان میں تعلیم کا متبادل لفظ ایجو کیشن (Education) ہے جو کہ لاطنی زبان کے لفظ "educere" سے ماخو ذہے جس کا مطلب رہنمائی کرنا ہے۔ آآکسفورڈ ڈکشنری کے مطابق:

Education is "a process of teaching, training and learning, especially in schools or colleges, to improve knowledge and developskills."<sup>2</sup>

" تعلیم خاص طور پر اسکولوں اور کالجوں میں سکھانے، تربیت دینے اور سکھانے، تربیت دینے اور سکھنے کا ایک عمل ہے جس سے علم میں اضافہ ہو اور مہارت حاصل کی جائے۔"

"Education, discipline that is concerned with methods of teaching and learning in schools or school-like environments...Education can be thought of as the transmission of the values and accumulated knowledge of a society."

" تعلیم ایک تربیت کا نظام ہے جس کا تعلق اسکولوں یا اسکول جیسے ماحول میں سکھانے اور سکھنے کے طریقوں کے ساتھ ہے۔ تعلیم کو ایک معاشرے کی اقدار اور مجموعی علم منتقل کرنے کا عمل سمجھا جا سکتا ہے۔"

اس طرح ایجو کیشن کے لغوی معانی ہیں: معلومات جمع کرنا، رہنمائی کرنا اور یوشیدہ صلاحیتوں کو نکھار نا۔

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Oxford Advanced Learner's Dictionary, 8th ed., S.V. "Education".

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Oxford Advanced Learner's Dictionary, 8th ed., S.V. "Education".

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Encyclopædia Britannica, S.V. "education".

تاریخ انسانی کے مختلف ادوار میں مفکرین نے تعلیم کے بارے میں اپنے افکار کا اظہار کیا ہے۔ ذیل میں چند مشہور مسلم مسلم مفکرین کی آراء پیش کی جاتی ہیں:

الغزالي Al-Ghazali (1058-1111) الغزالي

"Education is the activity of enabling an individual to recognize God and discriminate between good and evil."

ابن خلدون Ibn Khaldun) ابن خلدون

"Education is the activity of acquisition of revealed knowledge that has been delivered to us by prophets."

"Education is the activity of developing the sense of good and evil so that an individual can choose the good and reject the evil."

اتبال Iqbal (1877–1938)

"Education is the activity of recognizing God and understanding self."

ابوالاعلى مودودي Abul Ala Modoodi (1903–1979)

"Education is the activity of activating the forces of good. God has granted man the sense of good and evil. Education enables man to employ the forces of good and secure the Divine will."

" علیم خیر کی قوتوں کو فعل میں لانے کا عمل ہے۔ پیدائشی طور پر انسان میں خیر و شرکی قوتیں موجود ہوتی ہیں۔ تعلیم شرکی قوتوں کو دباکر خیر کی قوتوں کو اجاگر کرتی ہے اور انسان کو رضائے الٰہی کے حصول کے قابل بناتی ہے۔"<sup>1</sup>

مسلم وغیر مسلم مفکرین کے مندرجہ بالا افکار سے تعلیم کامفہوم کچھ یوں نکلتا ہے:

- 1. انسان کی ذہنی وجسمانی صلاحیتوں کی نشوونما
  - 2. آئندہ زندگی کو خوشگوار بنانے کی تیاری
    - انسان کو مثالی شهری بنانا
      - 4. نیکی وبدی کی پیچان
        - 5. معرفت خودي
- 6. عرفان خداوندي اور رضائے الهي كا حصول

## اسلام کی نظر میں تعلیم کی اہمیت:

اسلام میں تعلیم کی جو اہمیت ہے، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آنحضور مَثَاثَیْمِ پر سب سے پہلے جو وحی الہی نازل ہوئی، اس کا آغاز لفظ "اقراء" سے ہواتھا جس کا معنی ہے "پڑھ"۔

﴿ اِقُرَا بِاسْمِ رَبِّكَ الَّـٰذِي خَلَقَ. خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ. خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ. عَلَقٍ. اِقُرَا وَرَبُّكَ الْآكُومُ. اَلَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ. عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَالَمْ يَعْلَمُ ﴾ تَاكَمُ الْإِنْسَانَ مَالَمْ يَعْلَمُ ﴾ تَاكُمُ الْمُ يَعْلَمُ ﴾ تَاكُمُ الْمُ يَعْلَمُ الْمُ يَعْلَمُ اللَّهُ عَلَمْ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الل

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> مقبول احمد ، علمی اساسیات علم التعلیم (علمی کتاب خانه ، لا مور ، ۱۵ • ۲ ء )، ص: ۵ ـ ۸

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> سورة العلق ٩٦:١-۵

"اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے سب کو پیدا کیا۔ انسان کو خون بستہ سے پیدا کیا۔ پڑھیے اور آپ کا رب سب سے بڑھ کر کرم والا ہے۔ جس نے قلم سے سکھایا۔ انسان کو سکھایاجو وہ نہ جانتا تھا۔"

یوں اسلام میں تعلیم کی اہمیت سب سے زیادہ ہے۔ بنیادی طور پر مذہب اسلام تعلیم و تربیت کا ایک نظام ہے جس کی عمارت کی پہلی اینٹ "اقراء" ہے۔

> خدانے جب آدم کو پیداکیا توسب سے پہلے اسے اسائے اشاء کا علم دیا گیا۔ قرآن مجید کہتا ہے: ﴿قُلُ هَلُ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا لَيْنِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ 1 يَعْلَمُونَ ﴾ 1

"جو لوگ نہیں جانتے کیا وہ ان لو گوں کے برابر ہو سکتے ہیں جو جانتے سے ۵"

چنانچہ سید المرسلین مَنَّاتَیْنِم کو اپنے معلم "کتاب و حکمت" ہونے پر بڑا فخر تھا۔ عبد اللہ بن عمر و بن عاص نے ایک دلچسپ واقعہ بیان فرمایا ہے:

عن عبدالله بن عمرو قال خرج رسول الله ذات يوم من بعض حجره فدخل المسجد فاذا هو بحلقتين احدهما يقرون القرآن و يدعون الله ،والاخرى يتعلمون و يعلمون فقال النبى كل علىٰ خير هَؤُلاء يقرؤن القرآن و يدعون الله فان شاء اعطاهم و ان شاء منعهم و هَؤُلاء يتعلمون و يعلمون و انما بعثت معلما فجلس معهم -2

" آنحضور مَنْ اللَّهُ أَمَا لَيك دن مسجد نبويٌ ميں تشريف لائے اور صحابہ كرام كے دو حلقے ديكھے۔ ايك تلاوت و دعاميں مصروف تھا، دوسرا درس و

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> سورة الزم **٩:٣٩** 

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> القزويني، محمد بن يزيد بن ماجه، السنن، كتاب السنة ، باب فضل العلماء (مكتبه رحمانيه ، لا مور ، ۲**۰۰**۰)ص: ۳۵

تدریس میں مصروف تھا۔ آنحضرت مَنَّالَةً آغِمُ نے پہلے ارشاد فرمایا: دونوں گروہ اچھے کام میں مشغول ہیں۔ پھر انہا بعثت معلما کہہ کر علمی طقے میں بیٹھ گئے۔"

آنحضور صَلَالتُهُ مِنْ نَعْ فرمايا:

"طلب العلم فريضة على كل مسلم"<sup>1</sup>

"علم کی طلب ہر مسلمان (مردوعورت) پر فرض ہے۔"

گویا یہ اسلام ہی ہے جس نے عام تعلیم اور ہر شخص کے لیے علم کا تصور پیش کیا۔ ایک طرف اسلام نے تعلیم کو بنیادی ضرورت قرار دیا تو دو سری طرف اس کو حاصل کرنے کی ذمہ داری فرد اور معاشرے دونوں پر عائد کی ہے۔ اسلام کا یہ اصول ہے کہ جو چیز سب پر فرض ہو، اس کی فراہمی کی اوّلین ذمہ داری فرد پر جبکہ آخری ذمہ داری معاشرے اور ریاست پر عائد کر تا ہے۔ اصحاب صفہ میں سے پچھ اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے خود ہی تگ و دو کرتے تھے۔ پھر مسلمان اہل ثروت ان کی ضرور توں کو پورا کرنے کے لیے دل کھول کر عطیات و وظا کف دیتے تھے اور محمد منگالی پیرا خود ان کی ضروریات پوری کرتے۔ بلکہ جب تک ان کے کھانے کا بندوبست نہ ہو جاتا، آپ منگالی پیرا تناول نہ فرماتے۔ یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ مسلمانوں کی پوری تاریخ میں تعلیم ہمیشہ مفت رہی ہے۔ 2

### نظام تعليم:

نظام تعلیم ایک کلی وحدت کا نام ہے جس کے تمام عناصر باہم مربوط، منظم، مرتب، متعامل اور متعاون ہوتے ہیں جن کی روح ایک ہوتی ہے اور وہ سب عناصر مشترک مقاصد تعلیم کے حصول کے لیے باہم متحد ہوتے ہیں۔3

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> القزويني، السنن، كتاب البنة ، باب فضل العلهاء والحث على طلب العلم ، ص:۳۳

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> مجد اقبال، قاری، پروفیسر ،مقالات اسلامیه ، فیصل آباد (انجمن نوجو انان اسلام ، رجسٹر ڈ ، ۵ • ۲۰ ء) ص: ۱۴۰

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> محمد امیر ملک، پروفیسر، نظام تعلیم کی اسلامائزیش، ایک نعره یا حقیقت، پاکستان کا نظام تعلیم،( اداره تعلیمی تحقیق،لا ہور، • • • ۲ء)، ۱ ۸

نظام تعلیم کے واضح اجزاء یہ ہیں: نگی نسل کے افراد جنہیں طالب علم کہا جاتا ہے، تہذیب و ثقافت کے ترجمان یعنی استاد، تہذیب و ثقافت کی ترسیل کا پروگرام یعنی نصاب، ترسیل کی ترسیب یعنی مدارج تعلیم، اثرات کا جائزہ یعنی امتحان اور دیکھ بھال کا نظام یعنی انتظام۔

نظام تعلیم، نظام پید اوار سے مشابہ ہوتا ہے۔ جس طرح کسی نظام پید اوار میں خام مال کو کسی خاص عمل یا عملوں کے مجموعے سے گزار کر مطلوبہ ساخت اور خصوصیات کی حامل یکساں اشیاء حاصل کی جاتی ہیں، اس طرح نظام تعلیم میں نئی نسل کے خام افراد کو مخصوص عملوں سے گزار کر مطلوبہ کر دار و خصوصیات کے حامل افراد میں دُھالا جاتا ہے۔ اور جس طرح نظام پید اوار میں کارکن کی تربیت و کر دار پید اشدہ اشیاء کے معیار کو اچھا یا بُر ابنانے میں بنیادی کر دار ادا کرتے ہیں، اسی طرح نظام تعلیم میں بھی کارکن یعنی استاد کے تربیت و کر دار بھی زیر تعلیم افراد کے کر دار کو اچھا یا بُر ابنانے میں بنیادی کر دار ادا کرتے ہیں۔ ا

### اسلامي نظام تعليم:

تعلیم کے عناصر کا ایسا مجموعہ جو باہم مر بوط ہو کر اسلامی مقاصد کے حصول کے لیے کوشاں ہوں اور ہم آ ہنگ ہو کر ایک واحدہ کی حیثیت اختیار کر لیں تو یہ عناصر کا مجموعہ اسلامی نظام تعلیم کہلائے گا۔2

اسلامی نظام تعلیم سے مراد ایسا نظام تعلیم ہے جس میں ایک مسلمان حصول تعلیم کے بعد خاص مہارت اور قابلیت حاصل کرتا ہے، اپنے لیے معزز پیشہ اختیار کرتا ہے اور بحیثیت مسلمان اپنا فرض انجام دیتا ہے۔ جیسا کہ ڈاکٹر ایم۔ اے۔ عزیز کھتے ہیں:

"اسلامی نظام تعلیم سے مراد ایسا تعلیمی نظام ہے جس میں ایک مسلمان بچ تعلیم حاصل کرنے کے بعد اپنے خاص علم و فن میں مہارت اور قابلیت حاصل کرنے کے ساتھ ایک اچھا مسلمان بھی ہے، جس کا

<sup>1</sup> حمير ااقبال، تعليمي زاويه، ديني مدارس كانظام تعليم (م\_ن،١٩٩٢ء)، ص: ٦٢

<sup>2</sup> عبدالرشيدار شد، ياكستان مين تعليم كاار تقاء (اداره تعليمي تحقيق،لا بهور، ١٩٩٥ء)،ص:٢١

قلب ایمان اور تقوی سے سرشار ہو، ضروری عقائد سے واقف ہو، ضروریات دین اور فرائض کا علم رکھتا ہو اور اسلامی اعمال و اخلاق کا صحیح نمونہ ہو۔ اگر کسی نے اپنے لیے طب کا پیشہ اختیار کیا ہے تو وہ اپنے فن میں ایک مسلمان ڈاکٹر کا کر دار اداکرے اور اگر اس نے تجارت کا پیشہ اختیار کیا ہے تو وہ اپنی تجارت میں ایک مسلمان تاجر کا رول ادا کرے اور اگر اس نے تجارت کا کرے اور اگر اس نے اپنے لیے ایک فوجی زندگی اختیار کرنے کا فیصلہ کرے اور اگر اس نے اپنے لیے ایک فوجی زندگی اختیار کرنے کا فیصلہ کیا ہے تو وہ اپنی عسکری زندگی میں ایک مسلمان مجاہد کا کر دار ادا کرے۔ اس طرح زندگی کے جس شعبے سے اس کا تعلق ہو، بحیثیت مسلمان اپنا فرض انجام دے، اس لیے کہ اسلام نے زندگی کے ہر شعبے سے متعلق کچھ احکام و آداب بیان کیے ہیں۔"1

اسلام نظام تعلیم سے انسان کی اخروی اور دنیوی فوز و فلاح حاصل ہوتی ہے۔ اخروی فلاح و بہبود سے انسان جہنم کے عذاب سے پچ جاتا ہے اور جنت کی نعمتوں کو پالیتا ہے۔ دنیاوی فلاح و بہبود حاصل ہونے سے انسان امن و سکون کی زندگی گزار تاہے۔ جیسا کہ ڈاکٹر ایم۔ اے عزیز لکھتے ہیں:

"وہ نظام تعلیم جس کے ذریعے ان تمام امور و اشیاء سے آگاہی اور واقفیت حاصل ہوسکتی ہے جس کا انسان کی اخروی اور دنیوی فوز و فلاح سے تعلق ہو، اس فوز و فلاح سے جو اسلام چاہتا ہے۔۔۔ اخروی فوز و فلاح کا مطلب ہے انسان کا جہنم کے عذاب سے نیج جانا اور جنت کی نعمتوں کا پالینا اور دنیاوی فوز و فلاح کا مطلب ہے انسان کا اپنی طبعی عمر تک امن و اطمینان کے ساتھ زندہ رہنا اور اپنی فطری صلاحیتوں کے

 $^{1}$ عزیز، ایم اے، ڈاکٹر، تعلیم اور معاشر تی تبدیلی (کاروان ادب، ملتان ۱۹۸۳ء)، ص:  $^{1}$ 

مطابق ارتقاء کے اس درجے تک پہنچنا جو اس کے لیے مادی اور روحانی طور پر ممکن ہے۔"<sup>15</sup> اسلامی نظام تعلیم کے عناصر اسلامی نظام تعلیم:

اسلام نہ صرف ایک دین بلکہ ایک ضابطہ کیات ہے۔ یہ دنیا میں زندگی گزار نے کے لیے انسان کی مکمل رہنمائی کر تاہے۔ اسلامی تعلیمات کا سرچشمہ قرآن پاک ہے جو کہ رشد و ہدایت کا خزانہ ہے۔ اس میں انسان کے تمام معاشرتی، معاشی، ثقافتی اور سیاسی مسائل کے حل موجود ہیں۔ حصول علم کے لیے اسلام نے تعلیمی مقاصد کا واضح طور پر تعین کیا ہے۔ اسلام علم برائے علم کا قائل نہیں۔ وہ تعلیم کو منزل مقصود تک پہنچنے کا وسیلہ قرار دیتا ہے۔ اس کے نزدیک تعلیم کی منزل، اسلامی نظریہ حیات سے آگاہی ہے۔ تعلیم مسلمان طلباء کو اسلامی اصول ہے۔ اس کے نزدیک تعلیم کی منزل، اسلامی نظریہ حیات سے آگاہی ہے۔ تعلیم مسلمان طلباء کو اسلامی اور ہر حیات سے روشناس کراتی ہے تاکہ وہ انہی اصولوں کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کریں اور ہر میدان میں اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اپنا راستہ خود بنا سکیس۔ اسلام کے نزدیک تعلیم کا ایک مقصد خدا کی معرفت اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے روشنی اور ہدایت کا سامان فراہم کرنا ہے۔ تعلیم کے مقاصد کے حوالے سے منور ابن صادق لکھتے ہیں:

"تعلیم کا بنیادی مقصد ذات باری تعالیٰ کی رضا اور معرفت کا حصول ہے۔ اس وجہ سے وہ علوم آخرت کو سب سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔"<sup>1</sup>

تعلیم کا مقصد انسان کے اندر خوف خدا پیدا کرناہے تاکہ وہ تقویٰ کی راہ اختیار کرے۔ تعلیم نے اگر طالب علم کے اندر خدا کی شکر گزاری اور احسان مندی کا جذبہ پیدا کر دیا تو وہ خدا شاسی کی منزل تک پہنچ جائے گا۔ جیسا کہ ڈاکٹر شمیم حیدر ترمذی لکھتے ہیں:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> منور ابن صادق، تعلیم و تعلم (صادقه پبلی کیشنز، لا ہور، ۱۹۷۳ء)، ص: ک

"اسلام میں تعلیم کا مقصد انسان اور خدا کے در میان اس تعلق کو استوار کرنا ہے جس کے نتیج میں انسان بخوشی و خاطر اپنی زندگی کے تمام امور میں خداوندی احکام پر عمل کرتا اور رضائے اللی کو اپنی پسند وناپند کا معیار تھہر اتا۔"<sup>1</sup>

اسلامی نظریہ تعلیم کے مطابق سب سے زیادہ اہمیت طالب علم کے کر دار کی تشکیل کو حاصل ہے۔ تعلیم جب تک اچھا کر دار تعمیر نہ کرے ، اپنا حقیقی مقصد حاصل نہ کرپائے گی۔ نبی کریم سکی ٹیٹی کے بنیا دی مشن میں تزکیہ نفس یعنی انسانی زندگی اور روح کی تطہیر شامل تھی اور اسے اوّلیت حاصل تھی۔ ارشاد ربانی ہے:

﴿ كَمَا ۗ اَرْسَلُنَا فِيْكُمْ رَسُولًا مِّنْكُمْ يَتْلُوْا عَلَيْكُمْ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُونَ ﴾ [

"جیسا کہ ہم نے تم میں ایک رسول تم ہی میں سے بھیجا جو تم پر ہماری آ آیتیں پڑھتا ہے اور تمہیں پاک کرتا ہے اور تمہیں کتاب اور دانائی سکھاتا ہے اور تمہیں سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔"

امام غزالی کے نزدیک تعلیم کا مقصدیہ نہیں ہونا چاہیے کہ صرف علم کی تشکّی دور ہوبلکہ طلباء کے اخلاقی کر دار اور اجتماعی زندگی کے اوصاف کو بھی بہتر بنانا ہے۔ اس حوالے سے مولانا صدر الدین اصلاحی لکھتے ہیں:

"اسلام ایک طرف فردگی انفرادیت کی پیمیل کرتا ہے تو دوسری طرف اسے معاشرے کا ایک صالح اور مفید رکن دیکھنا چاہتا ہے جو اپنی صلاحیتوں سے کام لے کر اپنے ماحول کو حسین تر اور صالح تر بنا

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> شيم حيدر ترمذي، دُاكٹر، اسلام كانظام تعليم (كاروان ادب، لاہور، ١٩٩٣ء)، ص: ۵۱

<sup>2</sup> خورشیداحمد، پروفیسر،اسلامی نظریه حیات (شعبه تصنیف و تالیف و ترجمه کراچی یونیورسٹی، کراچی،۱۹۲۸ء)، ص:۲۷

<sup>3</sup> سورة البقره ۲:۱۵۱

سکے۔ اس طرح اسلامی تعلیم کا مقصد انفرادیت اور اجتماعیت میں بہترین توازن پیدا کرناہے۔"<sup>1</sup>

انسان کو معقول معاش کے قابل بنانا، اس کی تمام تر صلاحیتوں، معاش، رویے، امتیازات میں توازن اور بالیدگی و نشوونماکے ساتھ اللّٰہ کا اطاعت گزار بندہ بناناہے۔علوم دینی، وصفی، عمر انی، طبعی، فنی اور حرفتی کی تربیت دینا تا کہ وہ رزق حلال کمانے کے قابل ہو سکیں۔

> اسلامی ریاست چلانے کے لیے افراد تیار کرنا اور استحکام معاشرہ کے لیے معیار اخلاق بلند کرنا۔ 2 ابو عمار زاہد الراشدی کے نزدیک اسلامی نظام تعلیم کا بنیادی محوریہ ہے کہ:

نئی نسل کو اللہ تعالیٰ کے احکامات قر آن مجید کی صورت میں پہنچائے جائیں۔ قر آن کا معنی و مفہوم اور مقاصد نبی کریم مَلَّا لِنْہِیْ کی وحی البی کی روشنی میں سمجھائے جائیں۔ نئی پو د کے افراد کو "حکمت و سنت " یعنی زندگی گزارنے کے نبوی اسلوب سے آگاہ کیا جائے جس میں بول چال سے لے کر تجارت ، زر اعت ، دیگر ذرائع معیشت اور مختلف علوم و فنون میں مہارت سمیت زندگی کے تمام مسائل شامل ہیں۔ 3

محمد مصلح الدین کے نزدیک اسلامی نقطہ کظر سے تعلیم کا مقصد دین کو سمجھنا اور اس میں بصیرت حاصل کر کے اس کے مزاح اور روح سے آشا ہونا ہے۔ اسلام کے تعلیمی نظام میں مقصود نہ دولت دنیا ہے، نہ علمی تفاخر، نہ شہرت و مباہات۔ پیغیبر اسلام مَنَّ اللَّیْمِ اُن مقاصد محمودہ کی ترغیب دلائی، وہ یہ تھے: خدا کی ناراضی کا ڈر (خشیت الٰہی)، فرائض دینی کا علم اور ان کی ادائیگی کا اجتمام، تزکیہ نفس یا تعمیر کر دار، دنیا سے بے نیازی اور اللہ تعالی کے دین کا احمیاء و غلبہ۔ 4

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> صدر الدین اصلاحی، مولانا، اسلام ایک نظر میں (اسلامک پبلی کیشنز لمیٹڈ، لاہور، • 199)، ص: ۵

<sup>2</sup> خورشیداحمد، پروفیسر، اسلام کا نظریه تعلیم (اسلامک پبلیکیشنزلمیٹڈ،لاہور، ۱۹۸۰ء)، ص:۳۲۹

<sup>3</sup> ابو ممار زاہد الراشدى، اسلامى نظام تعليم كے بنيادى خدو خال، عزم نو، جنورى تاجون ٩٧٩ء، ص: ٥٩٦

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> محمد مصلح الدین،اسلامی تعلیم اوراس کی سر گزشت (اسلامک پبلی کیشنز،لاہور،۱۹۸۸ء)ص:۱۷

## معلم ومتعلم کے تعلقات:

اسلام میں عالم اور متعلم دو الگ شخصیتیں نہیں ہیں بلکہ ایک ہی شخصیت کے دوپہلوہیں۔ ہر عالم کے لیے لاز می ہے کہ وہ معلم بھی ہو ، اس کے پاس جو علم ہے اس کو دوسروں تک پہنچائے ورنہ وہ کتان علم کی وجہ سے سخت گناہ گار ہو گا۔

اسلامی نظام تعلیم میں آپ مگاناتی کی انجام معلم اعلی تھے۔ اکابر صحابہ تعلیم و تربیت کے فریضہ کی انجام دہی میں ان کے معاون تھے، معلمین شفق ورجیم تھے۔ شاگر د مؤدب و فرمانبر دار تھے۔ ان میں حضرت سلیمان فارسی اور ابوذر غفاری جیسے زاہد اور خرقہ پوش تھے۔ حضرت عبد اللہ بن مسعود اور علی مرتضی جیسے عالم اور فقیہ تھے۔ حضرت عبد اللہ بن مسعود اور علی مرتضی جیسے عالم اور فقیہ تھے۔ حضرت عبد و بن العاص اور خالد بن ولید جیسے فاتح اور مجاہد تھے۔ ابو بکر صدیق اور عمر فاروق جیسے دنیا کے جہاں بان اور ملکوں کے فرمانر واشے۔ یہاں ہر رنگ اور ہر مذاق کے طالب علم تھے اور مسجد نبوی مثل تی اور عمومی درسگاہ تھی جہاں ذوق، مناسب طبع اور استعداد کے لحاظ سے سب لوگوں کو تعلیم مل رہی تھی۔ ا

مسلمان اساتذہ نے ہمیشہ طلبہ کی فضیلت علمی اور سیرت سازی دونوں پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کیا۔ مسلمان اساتذہ کا کر دار مثالی تھا۔ دوسری طرف مسلمان طلبہ بھی اپنے اساتذہ سے بہاہ عقیدت اور محبت رکھتے تھے اور وہ بلاشبہ سعادت مندی، جفاکشی اور علم دوستی کا مظہر تھے۔ اسلامی نظام تعلیم میں استاد اور شاگر د کے تعلق سے پیدا ہونے والے مثبت ثمر ات کا ذکر کرتے ہوئے پروفیسر خورشید احمد ککھتے ہیں:

"اس نظام میں صرف اساد اور شاگر د میں قلبی تعلق ہی نہیں تھا بلکہ استاد طلبہ کے تزکیہ نفس اور اصلاح باطن کی فکر بھی کرتے تھے اور انہیں ہر وقت یہ خیال دامن گیر رہتا تھا کہ طلبا کا معیار علم ہی بلند نہ ہو بلکہ ان کا معیار اخلاق بھی بلند ہو اور وہ اچھے انسان اور اچھے مسلمان بن کر نکلیں۔ اگر اس معاشرے میں تقویٰ، ایفائے عہد، عفت و

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> شبير احمد جامعي، پروفيسر، تفهيم الاسلام (سجان بك سنشر، بهاولپور، ۲۰۰۵ء)، ص: ۵۹۰\_۵۹۰

عصمت، ایثار و قربانی، صله رحمی، اخلاق و مروّت اور جهدر دی واخوت کا دور دوره تھا تو اس کی وجه یہی تھی که تعلیم ایک اخلاق ساز قوت کا کر دار اداکر تی تھی۔"<sup>1</sup>

استاد اور شاگر د کے در میان ذاتی تعلق کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے پر وفیسر حمید احمد خان لکھتے ہیں:

"استاد کے لیے لازم ہے کہ اپنے شاگر دوں میں سے ہر ایک فر دبشر کو
بطور ایک فر د کے پہچانے اور یہ پہچان بجز صحیح ہمد ردی کے حاصل نہیں
ہوتی۔ دلی شفقت اور موانست کے بغیر استاد اور شاگر دکار شتہ، خواہ
اس میں کتنی ہی مقدار علم داخل کیا جائے، کھوکھلا اور مصنوعی رہتا
ہے۔ تعلیم کی بنیاد لفظوں کے ڈھیر پر نہیں، ایک ذاتی تعلق پر قائم

اسلامی نظام تعلیم میں استاد اور شاگر د کے تعلق کی نوعیت کو واضح کرتے ہوئے خرم جاہ مر اد لکھتے ہیں:
"مسلمانوں کے نظام تعلیم کی ہمیشہ یہ خصوصیت رہی کہ اس میں استاد
اور شاگر د کے در میان ذاتی تعلق رہا۔ استاد شاگر د کی ذات سے گہری
د کچیں رکھتا تھا اور بڑی بڑی کلاسوں کے باوجود استاد صرف ایم کچر د ب
کر نہ چلا جاتا تھا بلکہ اس انسانی مواد میں پوری د کچیں لیتا تھا جس کی
حیثیت اس کے لیے ایک امانت تھی۔ "3

ا خورشیداحد، پروفیسر، اسلامی نظریه حیات، ص: ۴۴۴۴

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> حمیداحمد خان، پروفیسر، تعلیم و تهذیب (مجلس ترقی ادب، لا ہور،۱۹۷۵ء)،ص:۲۴۱

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> خرم جاه مر اد،احیائے علوم اسلامیہ اور تعلیم (تحقیق تنظیم اساتذه پاکستان،لاہور،۱۹۸۱ء)،ص:۳۱

معلم کا منصب پینمبر انه منصب ہے۔ اس کی ذمہ داری بڑی عظیم ذمہ داری ہے۔ پینمبر اپنے کام پر اجر طلب نہیں کرتے ہوئے کرتے۔ صاحب مال معلمین کے لیے پیندیدہ یہی ہے کہ وہ مشاہرہ نہ لیں۔ معلم کے اوصاف بیان کرتے ہوئے امام غزالی فرماتے ہیں:

"شاگر دول کی خیر خواہی اور رہنمائی میں کوئی کسر اٹھانہ رکھے، اپنی اولاد کی طرح سمجھے، برائیول سے روکنے کے لیے پیار و محبت کا طریقہ اختیار کرے، طلباء کے سامنے اپنے مضمون کے مقابلے میں دو سرے مضامین کی بُرائی نہ کرے، اپنے علم کے مطابق عدل کرے۔ مؤثر تدریحی عمل کے لیے ضروری ہے کہ معلم سبق اچھی طرح تیار کرکے تدریحی عمل کے لیے ضروری ہے کہ معلم سبق اچھی طرح تیار کرکے آئے۔ "1

سر کار رسالت مَلْمَاتَیْنِمْ کی حکمت تعلیم کا ایک لازمی تقاضایہ ہے کہ جس طرح معلم کو متعلمین کے ساتھ محبت و شفقت کا برتاؤ کرناچا ہے، اس طرح متعلمین کے لیے لازم ہے کہ وہ معلم کا ادب واحترام کریں۔ و تواضعو لمن تعلمون منه۔2

"جس سے علم حاصل کرو، اس سے عاجزی سے پیش آؤ۔"

اس ہدایت کا بیہ نقاضا از خود مضمر ہے کہ معلم بلحاظ قابلیت ، کر دار اور معلمانہ روش کے ایسے اوصاف کا متصف ہو۔

الغزالى، محمد بن محمد ، احياء علوم الدين (ترجمه : مذاق العار فين ، مترجم : محمد احسن صديقی (شيخ غلام حسين اينڈ سنز ، لاہور ، س\_ن )، ص: ۴۷ مناوی ، عبد الرؤف، فيض القدير شرح الجامع الصغير ( دارالمعرفه ، بيروت ، س\_ن )، حديث ۲۸۳/۲۳۸۱ ۲

#### مسجد کاکردار:

ایک اور چیز تعلیم اور مسجد کا باہمی تعلق ہے۔ مسجد نبوی میں پہلی تعلیم گاہ کے قیام نے اس روایت کو قائم کر دیا اور بعد میں مسلمانوں کی پوری تاریخ میں اس روایت کو فروغ دیا گیا اور اس کے ذریع طلبہ کی زند گیاں ہمارے مخصوص ثقافتی نظام کے سانچے میں ڈھلتی چلی گئیں۔ ا

مسجد اسلامی معاشرے کے مستقل اور مرکزی ادارے کے طور پر ہر اسلامی دور میں اہم رہی ہے۔ مسجد صرف ایک عبادت خانہ نہیں بلکہ در بار، عدالت، مقام مشاورت، مکتب، اقامت گاہ، کتب خانہ، مطب، فنون لطیفہ کی نمائش اور اعلانات کے مرکز کے طور پر استعال ہوتی رہی ہے۔ یہ اخلاق ساز ادارہ دینی اور دنیاوی تعلیم و تربیت کے لیے مخصوص رہاہے۔

رسول اکرم مَثَالِیْکِمْ نے مدینہ منورہ جاتے ہوئے مدینہ سے باہر مسجد قبا کی بنیاد ڈالی جو اسلام میں سب سے پہلی مسجد ہوں اگر میٹا ٹینِمْ کی بنیاد ڈالی اور اس مسجد میں مسلمانوں ہے۔ آپ مَثَالِیْکِمْ جب مدینہ پہنچ تو آپ نے "المربد" میں مسجد نبوی مَثَالِیْکِمْ کی بنیاد ڈالی اور اس مسجد میں مسلمانوں نے دینی و دنیاوی تعلیم دینی شروع کی۔ تحقیقات سے معلوم ہوا کہ اسلام کے بالکل ابتدائی دور میں مدینہ میں نو اور مساجد تھیں جہاں تعلیم و تدریس کا مقدس فریضہ سر انجام دیا جاتا تھا۔ مہر گل محمد ان مساجد کی فہرست دیتے ہیں:

"مسجد بنی زریق، مسجد بنی غفار، مسجد اسلم، مسجد جہندیہ، مسجد بنی عمرو،
مسجد بنی ساعدہ، مسجد بنی عبید، مسجد بنی سلم، مسجد بنی رائے۔"<sup>2</sup>

تعمیر مسجد اور کر دار مسجد پر روشنی ڈالتے ہوئے پروفیسر بختیار حسین صدیقی لکھتے ہیں:
"مسجد اسلام کا روایتی ادارہ ہے جس کی ابتداء مسجد نبوی سے ملحق
اصحاب صفد کی درس گاہ سے ہوئی جو باہر سے آنے والے طلبہ کے لیے

1 خور شیر احمد ، پروفیسر ، نظام تعلیم : نظریه ، روایت ، مسائل (انسٹی ٹیوٹ آف پالیسی اسٹٹریز ، اسلام آباد ، س\_ن)، ص: ۲۷ 2 مبرگل محمد ، پاکستان میں پر ائمر کی تعلیم (بیکن بکس ، ملتان ، ۱۹۸۸ء )، ص: ۲۲ دارالا قامہ کا کام دیتی تھی اور مدرسے کا بھی۔ پہلی صدی ہجری میں جہاں جہاں بھی اسلام کے قدم جے، مسجد تعلیم کامر کزرہی۔"<sup>1</sup>

### نصاب تعليم:

اسلامی تعلیم کے نصاب کے ضمن میں مولانا محد طاسین لکھتے ہیں:

"ایک اسلامی معاشرے کے لیے صحیح نظام تعلیم وہ ہو سکتا ہے جس میں روحانی علوم کے ساتھ مادی علوم پڑھنے اور پڑھانے کا بھی پورا انتظام ہو۔ چنانچہ جو نظام تعلیم محض روحانی علوم پر مشتمل ہویا محض مادی علوم پر مشتمل ہویا محض مادی علوم پر مشتمل ہو، مکمل طور پر اسلامی نظام تعلیم نہیں کہلا سکتا۔ مکمل طور پر اسلامی نظام تعلیم وہ ہوگا جس میں دین و دنیا کے نام پر دوقتم کے علوم اسلامی نظام تعلیم وہ ہوگا جس میں دین و دنیا کے نام پر دوقتم کے علوم نہ ہوں بلکہ تمام علوم دین کے نام پر ہوں اور ان سب کا مقصد انسانی فوز و فلاح کے اس مقصد کو بروئے کار لانا ہو جو دین اسلام نے بتایا

آنحضور مَنَّ اللَّهُ عَلَمُ مسلمانوں کے پہلے معلم تھے اور صفہ مسجد نبوی پہلا با قاعدہ اسلامی دارالعلوم تھا۔ یہاں نصاب تعلیم کا مرکز و محور قرآن حکیم تھا۔ زمانہ رسالت کے بعد خلفائے راشدین کے عہد میں قرآن و حدیث شامل نصاب ہوگئے۔ عربی زبان وادب کی تعلیم فہم شامل نصاب ہوگئے۔ عربی زبان وادب کی تعلیم فہم قرآن و حدیث کے لیے ممد تھی۔

1 بختیار حسین صدیقی، پروفیسر، مسلمانوں کی تعلیمی فکر کاار تقاء(ادارہ ثقافت اسلامیہ،لاہور،۱۹۸۳ء)،ص: ۴ سم 2 مجمد طاسین، مولانا،اسلامی نظام تعلیم کامفہوم ومطلب، عزم نو،اسلامی تعلیم نمبر،۱۹۷۹ء،ص: ۳۸۰ عربی زبان چونکہ قرآن و حدیث کی زبان ہے لہذااس کے متعلقہ علوم یعنی نحو، صرف، لغت اور معانی مجھی شامل نصاب ہو گئے۔ احادیث کی جانچ پر کھ کا سوال ہوا تو علم اساء الرجال ظہور پذیر ہو کر نصاب کا جزوبن گیا۔

دینی اور دنیوی علوم میں قرآن و حدیث اور فقہ و تفسیر کے علاوہ تاریخ و فلسفہ، شعر و ادب، کتابت و خطابت، نقاشی وخوشنولیی، علم کیمیا اور موسیقی جیسے علوم و فنون بھی عہد بنو امیہ میں شامل نصاب ہو گئے۔

دور عباسیہ میں قرآن و حدیث کے علاوہ قرآن و کتابت، خوشخطی، عربی گرائمر اور سیرت نبوی مَثَلَّا اللَّهِ اللَّهِ م کے متعلق تاریخی حقائق نیز علم حساب اور صرف و نحو کی مبادیات کی تعلیم بھی شامل نصاب تھی۔ اس دور میں مروج نصاب تعلیم میں شامل علوم کو دوبڑی اقسام میں تقسیم کیا گیا۔

اوّل وہ علوم جن کا تعلق تفہیم القر آن سے ہے۔ ان میں قر اُۃ و تفییر، فقہ، کلام، صرف و نحو، شعر وادب اور لغت و بیان جیسے علوم شامل ہیں۔

دوم وہ علوم جو مسلمانوں نے غیر عربوں سے حاصل کیے، انہیں علوم عقلیہ کہتے ہیں۔ ان میں فلسفہ ، اقلیدس، طب، کیمیا، تاریخ، جغرافیہ ، موسیقی اور نجوم شامل ہیں۔

#### علوم وفنون:

العلم کے علاوہ حضور مَلَّ الْبِیْمِ نے ہر قسم کے مفید علوم و فنون کے سکھنے کی طرف توجہ دلائی۔ صحت زبان کے اہتمام کی تلقین کی۔ فن کتابت کے لیے ہدایت دی۔ صحابہ ؓ کو عبر انی زبان سکھنے اور تورات کا علم حاصل کرنے پر متوجہ کیا۔

"حضرت زید بن ثابت سے روایت ہے کہ رسول الله مَا گُلَیْوَم نے مجھے سریانی زبان سکھنے کا حکم دیا۔"

<sup>1</sup> الترمذي، څمه بن عيسي، الجامع، كتاب الاستئذان، باب في تعليم السريانية ( مكتبه رحمانيه، لامور، س-ن )، حديث: ۲۱۵، ص: ۲۱۵

نوجوانوں کو تعلیم جہاد دینے کے لیے دوڑ اور تیر اندازی کے مقابلے کرائے۔ عین میدان جنگ سے قلعہ شکن آلات بنانے کی تربیت حاصل کرنے کے لیے صحابہ کراٹم کی ایک جماعت کو مقام جرش کی طرف بھیجا۔ قرآن پاک میں ہے:

﴿وَأَعِدُّوْا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ ثُرُهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّ كُمْ وَآخَرِينَ مِن الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّ كُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ ﴾ أ

"تم ان کے مقابلے کے لیے اپنی طاقت بھر قوت کی تیاری کرو اور گھوڑوں کے تیارر کھنے کی کہ اس سے تم اللہ کے دشمنوں کو خوف زدہ رکھ سکو اور ان کے سوا اوروں کو بھی۔"

جبکہ خواتین کو اس دور کی ضروریات کے مطابق چر خہ کاتنے کی نصیحت کی۔

عهد نبوى سَأَلَظَيْرُ مِين عام تعليم كاخاكه يون تها:

دینی علوم قرآن ، حدیث ، فقه ، تجوید ـ

عقلی و دنیوی علوم بهیئت ، انساب ، ریاضی ، طب\_

لغت وادب عربی زبان وادب، غیر ملکی زبانیں بالخصوص عبرانی۔

فنون خطاطی، اسلجه سازی۔

ہم نصابی مشاغل گھڑ سواری ،، گھڑ دوڑ ، تیرا کی ، نشانہ بازی۔

شعائر اسلام کی پابندی ان کے علاوہ تھی جس کی لاز می حیثیت شک وشبہ سے بالاتر ہے۔

آنحضور مَا لَيْنَامُ كا وسيع تصور تعليم قرآن كے جس كلمه حكمت پر مبنی ہے، وہ بیر ہے كه مسلمانوں كو آخرت كى بھلائی

کے ساتھ و نیامیں بھی بھلائی حاصل کرنی ہے۔ ارشاد ربانی ہے:

<sup>1</sup> سورة الانفال∧: • ٢

﴿رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَنَا النَّارِ ﴾ أ

"اے ہمارے رب! ہمیں دنیا میں جھلائی دے اور آخرت میں اور ہمیں بھیاآگ کے عذاب سے۔"

اسلامی نظام تعلیم کے نصاب کے حوالے سے منور ابن صادق لکھتے ہیں:

" اسلامی نظام تعلیم نے دنیائے علم و دانش میں انقلاب عظیم برپا کر دیا۔ مختلف علوم و فنون میں بے شار تصنیفات و تالیفات منظر عام پر آئیں اور نئے نئے علوم ایجاد ہوئے۔"<sup>2</sup>

اسلامی نصاب تعلیم سے متعلق ایک عام غلط فہمی کا مثبت جو اب دیتے ہوئے ڈاکٹر ایم۔ اے عزیز رقمطر از ہیں:

"نصاب کے بارے میں ایک عام غلط فہمی ہے پائی جاتی ہے کہ جو مضامین

ان مدر سوں میں پڑھائے جاتے تھے یا جو اس وقت پڑھائے جاتے

ہیں، ان کا تعلق صرف قرآن و حدیث اور متعلقہ مضامین سے ہے۔

دو سرے مضامین یا تو پڑھائے نہیں جاتے یا ان کے نفس مضمون قطعی

دور ازکار ہیں جن میں نہ کوئی ربط ہے اور نہ کوئی تسلسل۔ یہ بات اتن

صحیح نہیں ہے جتنی آسانی سے کہہ دی جاتی ہے۔ ان تعلیم گاہوں میں

علم کی ہر نئی جہت کا ایک مقام تھا اور تدریس و تحقیق کی نوعیت کے

اعتبار سے اس کا اہتمام ہو تا تھا۔ "3

<sup>1</sup>سورة البقره ۲: ۲۰۱

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> منور ابن صادق، تعليم و تعلم (صادقه پبلی کیشنز، لامور، ۱۹۷۱ء)، ص: ۹۱

<sup>3</sup> عزیز،ایم اے، ڈاکٹر، تعلیم اور معاشرتی تبدیلی، ص: ۲۸۷\_۲۸۸

### آنحضور مَاللَّيْمُ كاطريقه تدريس:

حضور مَنَالِينَةً إنْ كار تعليم كے ليے مختلف دائرے اور مختلف سطحيں مقرر فرمائيں۔

- ایک دائرہ عمومی تعلیم کا تھا۔
- دو سرا دائره خصوصی مجالس کا تھا۔ جس کا مقصد معیاری علاء اور قائدین کو تیار کرنا تھا۔
- ۔۔ تیسر ادائرہ خواتین کی تعلیم کا تھا جس کے لیے آپ نے ہفتے میں ایک دن مخصوص کر دیا تھا اور جس کے لیے آپ نے ہفتے میں ایک دن مخصوص کر دیا تھا اور جس کے لیے حضرت عائشہ کو مامور فرما کر لوگوں کو تلقین فرمائی کہ دین کا آدھا علم یعنی نظام معاشرت اور خواتین کے متعلق معلومات ان سے حاصل کرو۔
  - چو تھا دائر ہ خاص خاص مو قعوں پر خاص خاص افر اد کو انفر ادی توجہ سے تعلیم و تربیت دینے کا تھا۔
- \_\_ پانچوال دائرہ باہر سے حصول تعلیم کے لیے آنے والے وفود کو تیار کرکے قبائل میں فروغ تعلیم کے لیے آنے والے واپس سجیجے کا تھا۔ 1

دین سے متعلق ہر قسم کی بات آپ مکا گلیا ہے دریافت کی جاتی تھی۔ آپ مکا گلیا ہے سائل کو سمجھاتے تھے۔ اس کی تشفی فرماتے تھے۔ اس درس میں شرکت کی نیت سے صحابہ کرامؓ کی اکثریت فجر کی نماز مسجد نبویؓ میں اداکرتی تھی اور اس درس میں شریک نہیں ہویاتے تھے، وہ اور اس درس میں شریک نہیں ہویاتے تھے، وہ حاضر باش صحابہ سے آپ مکا گلیا ہے گا گلیا گلی گفتگو سن لیتے تھے اور باخبر ہو جاتے تھے۔ بعض صحابہ کرامؓ نے باہمی اتفاق کر لیا تھا۔ ایک روز ایک صحابیؓ جاتے اور وہ اپنے دوست کو باخبر کرتے اور دو سرے روز دو سرے صحابیؓ جاتے اور وہ آکر اپنے دوست کو باخبر کرتے اور دو سرے روز دو سرے صحابیؓ جاتے اور وہ آکر اپنے دوست کو باخبر کرتے اور دو سرے کو باخبر کرتے اور دو سے کو باخبر کرتے اور دو سے کو باخبر کرتے ہے اس طرح تعلیم سے ان کا ناغہ نہ ہو تا تھا۔ 2

حضور اکرم مَلَاثِیْزِ فصیح زبان میں ایک ایک لفظ مخاطب اور سامع کے دل و ذہن میں اتارتے تھے۔ آپ مَلَّاتِیْزِم فرماتے ہیں:

انا افصح العرب-

1 مشاق الرحمٰن صديقي، ڈاکٹر، تعليم و تدريس، مباحث ومسائل (پاکستان ايجو کيشن فاؤنڈيشن، اسلام آباد، ١٩٩٨ء)، ص: ١٦٠

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ابخاری، محمد بن اساعیل، الجامع انصیح، کتاب العلم، باب التناوب فی العلم (مکتبه رحمانیه، لا ډور، س-ن)، حدیث: ۸۹، ص: ۲۰-۲۱

" میں اہل عرب میں قصیح تر ہوں۔"

ادبنی ربی فاحسن تادیبی-

"میری تربیت خالق کا ئنات نے خود کی ہے اور مجھے بولنے کا انداز اس نے خود سکھایا ہے۔ "1

آپ مَلَاللَيْمَ كُورِ نشين انداز گفتگو كااعجاز تھا كه سامعين بول الحصتے تھے:

"اے اللہ کے رسول مَنَّاتِیْزًا! آپ جس انداز میں وعظ فرماتے ہیں، ہمیں گمان گزرتا ہے کہ شاید میہ آپ مَنَّاتِیْزًم کا آخری وعظ ہے، لہذا ہمیں اور سنائے۔"2

- آپ مُلَّالَّيْنِمْ کی تدریس کی بنیاد محبت اور خیر خواہی پر تھی۔ جر و تشد د کا کہیں گمان تک نہ تھا۔ حضور اکرم مُلَّالِیْنِمْ اپنے ساتھیوں کو ہدایت دیتے ہیں کہ لو گوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، مشکلات نہ پیدا کرو۔ 3
  - آپ مَلَیٰ لِیُمَّا نے علمی خدمات کا اجر تھی نہ لیا۔
  - آپ مُنَافِينًا نے لوگوں سے ان کی ذہنی استعداد کے مطابق بات کی۔
  - آپ مُنَافِينًا نے تعلیم و تربیت میں اصول تدریج کو ہمیشہ سامنے رکھا۔
  - آپ مَنَا ﷺ مَ سامعین کی اکتاب کا پورا خیال رکھتے تھے اور مناسب و قفوں پر خطاب فرماتے تھے۔
- ۔۔ آپ مَلَّا اللّٰهِ اَصُول تکرار سے کام لیتے تھے تاکہ ہر طبقے اور ذہنی استعداد کے لوگوں تک بات پہنچ جائے۔ جائے۔

<sup>1</sup> الغز الي،احياءالعلوم في الدين،٢/٢

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> العجلوني، اساعيل بن محمد بن الهادي، كشف الخفاء ومزيل الالباس ( دارا لكتب العلميه ، بيروت ، ٢٠٠١ ع)، حديث: ٦٢/١،١٦٣

<sup>3</sup> ابخاري،الجامع الصحيح، كتاب العلم، باب ما كان النبي ينخولهم بالموعظة، حديث: ١٩٩،١/١٤

۔ آپ مَنْ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ عَلَىٰ سوال اٹھاتے اور سامعین کے سوالات کے جوابات خندہ پیشانی سے دیتے تھے۔ اللّٰہ تعالیٰ نے اپنے نبی مَنْ اللّٰهِ عَلَىٰ مَا لَا لَٰتِهِ عَلَىٰ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ تعالیٰ نے اپنے نبی مَنْ اللّٰهِ عَلَىٰ کَو طریقہ تدریس یوں بتایا:

"بلاؤ اپنے رب کی راہ پر، حکمت اور عمدہ طریقے سے، نصیحت کے ذریعے اور ان سے بحث کر بہترین طریقے سے۔"

معلمدین اپنے شاگر دوں کو حکمت آمیز پیرائے میں تعلیم دیں تا کہ طالب علم میں تعلیم کا شوق باقی رہے۔ جیسا کہ حدیث قدسی سے واضح ہے:

عن ابى وائل قال: كان عبدالله يذكر الناس فى كل خميس، فقال له رجل: يا ابا عبدالرحمٰن، لوددت انك ذكرتنا كل يوم، قال: اما انه يمنعنى من ذلك انى اكره ان املكم، وانى اتخولكم بالموعظة كما كان النبى يتخولنا بما مخافة السامة علينا. 2

" حضرت عبد الله بن مسعود ہر جمعرات کو وعظ کیا کرتے تھے۔ کسی نے عرض کیا کہ حضرت روزانہ وعظ کیا کریں۔ فرمایا میں تم کو تھکانا نہیں چاہتا اور میں تمہارا ایسا ہی خیال رکھتا ہوں جیسا رسول الله مَلَّا اَیْدِیَّا ہمارا خیال فرماتے تھے۔ "

### تعليم نسوان:

آپِ مَلْ اللّٰهُ عَلَيْ ارْواج مطهر ات عور تول کی تعلیم کا اہم ذریعہ بن گئیں۔ خاص طور پر حضرت عائشہ ؓ نے عور تول کی تعلیم کا اہتمام فرمایا: تعلیم کا اہتمام فرمایا۔ آپ مَلَیْ اللّٰہِ ان کے بارے میں ارشاد فرمایا:

<sup>1</sup> السجستاني، سليمان بن اشعث، البوداؤد، السنن، كتاب العلم، باب كتابة العلم (مكتبه رحمانيه، لا مهور، س-ن)، حديث: • ۵۲۳/۱،۳۲۵ ما المحام المامعلومة، حديث: • ۱۵/۱۰۷

خذو نصف دينكم عن الحميرا-1

" نصف دین تم حمیر ا (حضرت عائشہؓ) سے سکھو۔ "

لہذانہ صرف عور تیں حضرت عائشہ ﷺ تعلیم پاتی تھیں بلکہ صحابہ کرام بھی آپؓ سے علمی فیض پاتے تھے۔ چنانچہ مسروق کہتے ہیں:

والله لقد رأيت اصحاب محمد على الاكابر يسالونها عن الفرائض-2

" خدا کی قشم میں نے بہت پڑھے لکھے صحابہ کرامؓ کو (حضرت عائشہؓ سے)سے علم الفرائض کے بارے میں سوالات کرتے ہوئے دیکھا۔"

عور توں کو نماز جمعہ میں شریک کیا جاتا تھا تا کہ وہ مسائل سیکھ سکیں۔ آنحضور مُنگائیاً کے ان ہی احکامات وترغیبات کی بناء پر علاء اسلام نے عورت کی تعلیم کو با قاعدہ قانونی حیثیت دے دی۔

#### امتحانات ونظام جائزه:

امتحان ایک ایسا عمل ہے جس سے معلوم کیا جاتا ہے کہ طالب علم نے مقررہ عرصہ میں تعلیمی مقاصد کس حد تک حاصل کیے، وہ علم، رویے، کر دار سازی اور مہار توں کے میدان میں کس حد تک آگے بڑھا ہے۔
انسان کوئی سابھی کام کرے اس کی بیمیل کے بعد وہ یہ جاننا چا ہتا ہے کہ اس کام سے جو نتائج وہ حاصل کر نا چا ہتا تھا وہ حاصل ہوئے کہ نہیں؟ پورے حاصل ہوئے یا ادھورے؟ اس سلسلے میں اس نے جو اقد امات کیے، وہ موزوں حق یا ناموزوں اور آیا ان سے زیادہ موزوں اقد امات ہوسکتے تھے یا نہیں؟ اس سے کہاں کہاں اور کیا کیا غلطیاں سر زد ہوئیں؟ ان غلطیوں سے نتائج پر کیا اثر پڑا؟ ان غلطیوں سے سے کس طرح بچا جا سکتا تھا؟ جب وہ یہ سب بچھ جاننے کی کوشش کرتا ہے تو وہ حقیقتاً اپنے عمل، اس کے محرکات اور اقد امات کا بغور جائزہ لیتا ہے۔ اس کے نتیج

<sup>1</sup> عبد الحكى بن العماد، شدرات الذهب في اخبار من ذهب، الجزء الاوّل ( دارالفكر ، بيروت ، ١٩٨٨م )، ص: ٦٢ 2 ذهبي ، مثمل الدين محمد بن احمد بن عثان ، سير إعلام النبلاء (مؤسسة الرسالية ، بيروت ، ١٩٩٣م )، ا/ ١٨١ ـ ١٨٢

میں اس کی ذہنی و عقلی صلاحیتوں میں اضافہ ہو تا ہے۔ وہ تجربہ کاربنتا ہے اور اپنے آئندہ کاموں کی انجام دہی کی صلاحیت کو بہتر بنا تا ہے۔<sup>1</sup>

#### جائزے کی اسلامی ماہیت:

کسی بھی نظام تعلیم میں جائزہ کو کلیدی اہمیت حاصل ہوتی ہے۔ اسلام میں تدارک و توازن Check)

Balance) پر کافی زور دیا ہے۔ اسلامی تناظر میں جائزہ "احتساب" کے ہم معنی ہے۔ جائزے کا مطلب ہے کہ کسی طے شدہ پر وگرام کے تحت فیصلہ دینا۔ جائزے کا قر آنی تصور توازن، انصاف، فرض اور اعتاد پر مشتمل ہے۔ جائزے کا مقصد اشیاء کی حقیقی نوعیت کو جاننا ہے۔ جائزے کے دوران ہم اشیاء کی صحیح قدر و اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ان کے اچھے یابرے ہونے کا پتالگاتے ہیں۔ تاہم جائزے کے لیے یہ ضروری ہے کہ متعلقہ مواد مہیا کیا جائے۔

اسلام میں جائزے کے معنوں میں احتساب کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ یہ زندگی بذات خود ایک امتحان ہے کیونکہ آخرت میں ہر عمل کا احتساب ہونا ہے۔ جبیبا کہ قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہے:

﴿وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ

 $^{2}$ ذَهُسُ شَيْمًا  $^{2}$ 

" قیامت کے روز ہم ٹھیک ٹھیک ترازو رکھ دیں گے۔ پھر کسی شخض پر ذرہ برابر ظلم نہ ہو گا۔ جس کا رائی کے دانے برابر بھی پچھ کیا دھر ا ہو گا، وہ ہم سامنے لائیں گے اور حساب لینے کے لیے ہم کافی ہیں۔"

اسلام محض علم ہی کو اہم نہیں سمجھتا جب تک کہ اس کے مطابق عمل نہ ہو۔ حضور مَثَافَیْزِمُ نے ایسے علم سے بیخے کے لیے خدا کی بناہ طلب فرمائی ہے جس سے لوگوں کو نفع نہ ہو۔ حدیث قدسی ہے:

<sup>1</sup> عبدالرشيد، ڈاکٹر، پاکستان میں تعلیم کاار تقاء، ص: • ۵

<sup>2</sup> سورة الانبياء ٢١: ٢٣

عن ابى هريرة قال كان رسول الله يقول اللهم انى اعوذبك من الا ربع من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمعـ 1

"حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُنَّالِیُّا نِے فرمایا کہ میں رب سے چار چیزوں کی پناہ ما نگتا ہوں، وہ علم جس سے لو گوں کو نفع نہ ہو، وہ دل جس میں خوف خدانہ ہو، وہ نفس جو سیر نہ ہو، وہ دعا جو قبول نہ ہو۔"

### جائزے كا اسلامي نقطه نظر:

اسلام کے اوّلین دور میں موجو دہ زمانے کی طرح امتحانات رائج نہیں ہوتے تھے۔ آپ مَکَالِیْاَیِّمُ اپنے بعض اصحاب کا امتحان لیتے تھے۔ آپ مَکَالِیْاَ اِن کی علمی ذہانت کا اندازہ لگانے کے لیے کوئی سوال کر لیتے۔ اگر کوئی جواب دینے میں کوئی جواب دینے میں کوئی جواب دینے میں کامیاب ہوجاتا تو آپ مَکَالِیْاَ اِس کی تعریف کرتے اور حوصلہ بڑھاتے بلکہ جواب دینے میں کامیاب ہوجانے پر بے پایاں محبت و شفقت کی وجہ سے اس کے سینے پر ہاتھ مارتے۔ حدیث قدسی میں ہے:

<sup>1</sup> القزويني،السنن،باب انتفاع بالعلم، حديث: • ٣٨/١،٢٥

سينے پر تھی دی اور فرمایا:" ليهنڪ العلم" يعنی تمهيں علم مبارک ہو۔"1

حضور مَنَا اللّٰهِ عَلَى تَعْلَيْمِى حَكَمَت عَمَلَى سے معلوم ہو تا ہے کہ آپ مَنَا اللّٰهِ عَلَيْمِ بَحْمِيل نصاب کی سند بحکیل بھی عطا کو۔ فرماتے تھے۔ اس کی ایک مثال میہ ہے کہ آپ مَنَا اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰ مَا مَل عَلَیْ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ مِن مسعودٌ ، ابی کعب مسلم مولی حذیفہ اور معاذ بن جبل شامل تھے۔ <sup>2</sup> اسلام کرانہ اللّٰہ بن مسعودٌ ، ابی کعب میں دور جن کی دارج نہا ماللہ علم کوخہ دی فیصل کرنامہ تا تھا کی آب اور کسی خاص فن

اسلام کے ابتدائی دور میں سند دینے کارواج نہ تھا۔ طالب علم کوخود ہی یہ فیصلہ کرناہو تا تھا کہ آیا وہ کسی خاص فن میں کاملیت کے درجے پر پہنچ گیا ہے یا نہیں نیز وہ اس خاص علم میں دوسروں کو پڑھانے کے قابل ہواہے یا نہیں۔ علم حدیث کے حوالے سے پچھ عرصہ بعد اسناد دینے کا رواج ہوا۔ احمد شبلی سند دینے کے آغاز پر روشنی ڈالتے ہوئے لکھتے ہیں:

" کچھ عرصہ بعد احادیث نبوی مَثَلَّا اللَّهِ کَمَ اہمیت کا لحاظ رکھتے ہوئے محدث شاگر دوں کو سند دینے لگے تاکہ ان کے حوالے سے وہ حدیث بیان کر سکیں۔ بعد ازاں یہی عمل دیگر مضامین کے ساتھ کیا جانے لگا۔ ان طرح ہر مدرس اینے شاگر دوں کو سند دینے لگا۔ "3

### نتائج بحث:

1. الغرض درج بالا بحث سے معلوم ہو تا ہے اسلام میں سب سے زیادہ اہمیت علم کو حاصل ہے۔ یہ صرف ایک انسانی ضرورت ہی نہیں بلکہ دینی فریضہ ہے۔ انسانی زندگی کے دو سرے معاملات کی طرح اسلام نے تعلیم کا بھی ایک مکمل نظام ہمیں دیا ہے۔

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> القشيرى،الجامع الصحيح، كتاب صلاة المسافرين و قصرها، باب فضل سورة الكهف ولية الكرسى، حديث: ٣٢٧/١،١٨٨٥

<sup>2</sup> غلام عابد خان، عهد نبوی کا نظام تعلیم (عوامی کتب خانه، لا مور، ۱۹۷۸ء)، ص $^2$ 

<sup>3</sup> احمد شبلی، ڈاکٹر، مسلمانوں کا نظام تعلیم (مترجم: ادریس صدیقی ) (بک ہوم، لاہور، ۴۰۰۴ء)، ص: ۱۴۵

- 2. اسلام میں تعلیم کا مقصد معرفت خدااور اسلامی اصولوں کے مطابق انسانی کر دار کی تشکیل ہے۔ اسلامی نصاب تعلیم قرآن و حدیث پر مشتمل ہے؛ قرآن جو کہ ایک مکمل ضابطہ کیات ہے اور زندگی کے ہر معالمی بنان کے لیے رہنمائی دیتا ہے اور حدیث جس میں انسان کے لیے مکمل نمونہ ہے۔
- 3. بر صغیر میں مغلیہ دور حکومت میں علمی، ادبی اور اسلامی تعلیم کے رجحانات غالب رہے۔ مسلم علماء کرام نے اپنی تمام تر توجہ تفییر، حدیث، فقہ اور عقلی علوم و فنون کی تعلیم پر مر کوزر کھی۔
  - 4. مسلمانوں کا نظام تعلیم دین اسلام کی روحانی و اخلاقی تعلیمات پر مبنی تھا۔
- 5. مساجد میں باجماعت نماز کی ادائیگی کے ساتھ طلباء کے درس قر آن کا بھی انتظام تھا۔ مساجد سے ملحق مدارس قائم کیے جاتے تھے۔

#### تجاويز وسفارشات:

ہمارے تحقیق مقالہ کا ایک مقصد موجو دہ پاکستانی نظام تعلیم کا جائزہ لینا اور اس کی بہتری کے لیے سفار شات پیش کرنا ہے۔ کسی بھی قوم کی ترقی میں اس کے نظام تعلیم کا کردار اہم ہوتا ہے۔ موجودہ پاکستانی نظام تعلیم کو دینی بنیادوں پر استوار کرنے کے لیے درج ذیل اقدامات کیے جاسکتے ہیں:

- 1. نظام تعلیم کی تصحیح کے لیے اور اس کو اسلامی اصولوں پر قائم کرنے کے لیے بیہ نظام ان لو گوں کو بنانا چاہیے جو اسلام اور اسلامی نظام تعلیم سے واقف ہوں۔
  - 2. عقیده ختم نبوت کو دوباره شامل نصاب کیا جائے۔

  - 4. نظام تعلیم کا مقصد صرف ڈگری کا حصول اور ذریعہ معاش نہ ہو بلکہ انسان کے کر دار کی تشکیل ہو۔
    - ضاب تعلیم کو اسلامی بنیادوں پر استوار کیا جائے تا کہ اپنے مذہب اور تہذیب سے لگاؤپیدا ہو۔
  - 6. سائنس، معاشیات، ساسات، تاریخ اور دو سرے مضامین کو بھی اسلامی نقطہ نظر سے پڑھایا جائے۔
    - 7. ہم نصابی سر گر میاں بھی اسلامی حدود کے اندر رہتے ہوئے اختیار کی جائیں۔

8. غیر اسلامی سر گرمیوں اور مشاغل سے اجتناب کیا جائے۔